

#### عرض ناشر

## در نبی پہ جیسے باریاب دیکھا ہے اُس ایک ذرّے کو پھر آفتاب دیکھا ہے

کیاستم ظریفی حالات ہے کہ وہ ذات والا صفات کے جن کا ظہورا قدس عالم انسانیت کیلئے جسم رحمت بن کرآیا جو بے کسوں ک
یاوری و مددگاری کیلئے جلوہ افروز ہوئے اور جن کے دامن رحمت نے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو اپنی پناہ میں لے لیا
وہ کہ جن کا سراقدس محشر میں اپنے نام لیواؤں کی مغفرت اور شفاعت کا مژدہ سننے سے پیشتر سجدے سے نہیں اُٹھے گا
انہیں کے نام لیوااُن کے محامد ومحاسن اور اوصاف جمیدہ کو دنیا سے پوشیدہ رکھنے کیلئے سرگرم ممل ہوگئے اورا پنی گمراہی اور کی میں
اس قدرآ کے بڑھ گئے کہ شانِ رسالت مآب سلی اللہ تعالی علیہ وہما میں تنقید میں اُن کا دین اور بہی عمل ان کی تحریر وتقریر کا مرکز و منبع بن کر
رہ گیا گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہما کے اوصاف حمیدہ ومحاسن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کو
وہ دین کی خدمت سمجھنے گئے ہیں۔

اے خاصہ خاصان رُسل وقت دعا ہے۔ جو دین بردی شان سے نکلا تھا وطن سے پردلیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے

کچھ سنگدل اس میدان میں اتنا آ گے بڑھ گئے کہ انہوں نے تو روضۂ اقدس کے سفر کوہی شرک قرار دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانۂ گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کواپنے گناہوں کی مغفرت کیلئے اپنے محبوب کے دیا قدس کی طرف بلار ہاہے۔ 'در حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری جنت کی ضانت ہے' علامہ محمد اشفاق قادری رضوی کی اسی موضوع پرکی گئی ایک تقریر کی کتابی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کواپنی ہارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

ارا کین قادر به پبلیشر ز الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام عليك يا سيّد الانبياء والمرسلين وعلىٰ آلهٖ واصحابهٖ اجمعين

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥ بسم الله الرحمٰن الرحيم ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما (پ٥-١٠/١٣)

صدق الله مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم و نحن علیٰ ذالك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد لله ربّ العالمین رب اشرح لی صدری ٥ ویسرلی امری ٥ واحلل عقدة من لسانی ٥ یفقهوا قولی (پ۲۱-۳۰۵ط:۲۸-۲۸)

ان الله وملتكته ويصلون على النبى يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله و على الك و اصحابك يا سيّدى يا حبيب الله الصلوة والسلام عليك يا سيّدى يا رحمة اللعالمين و على الك و اصحابك يا سيّدى يا شفيع المذنبين

**انتہائی قابل صداختشام ذی وقارعلائے کرام معزز ومحترم سامعین وحاضرین آج کی پیمحفل یاک جوسالانہ بھائی جنیدصا حب اور** ان کے برادرا کبرمنعقد کیا کرتے ہیں انعقاد یذیر ہے۔اللہ جل جلالہ وعمنوالہ ان کی محنت کوشش کا وش اور ہم سب کی حاضری کو ا يى بارگاه مين قبول فرمائے \_اليي نيك اورديني محافل بہت زياده مفيد موتى بين عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة جہاں بھی نیک اور صالح لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رہّ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ذکر کے طفیل ذکر کرنے والے، سننے سنانے والے اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کی بخشش ومغفرت فرما دیتا ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی جہاں دیگر مختلف ڈیوٹیاں گئی ہوئی ہیں وہاں فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ زمین پرمنعقد ہونے والی ذکرواذ کار کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں وہ محفل منعقد ہے چنانچہ جس وقت وہ محفل کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو باقی فرشتوں کووہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤتمہارا مقصدادھرہے محفل کو تلاش کرنا تھا یہاں محفل منعقد ہے اسکے بعد دوسر نے فرشتے بھی آنے لگ جاتے ہیں اوروہ فرشتے اسمحفل کےاویرایئے رحت کے پُر پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں سے اوپر فرشتے حتی کہ آسانوں تک اس محفل کے اوپر رحمت کے فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب تک محفل برقر اررہتی ہے جاری رہتی ہے وہ فرشتے اسی طرح محفل کے اوپر کھڑے رہتے ہیں حتی کمحفل کے اختتام کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے بوچھتا ہے کیف وجدتم عبادی تم نے میرے بندول کوکس حال میں پایا تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یااللہ تیرے بندے تیری رضا کیلئے تیرا ذکر کررہے تھے دین کا ذکر کررہے تھے آخرت کا، جنت اور دوزخ کا بیسارے ذکر کررہے تھے تو اللہ تعالی فرما تاہے کیاانہوں نے مجھے دیکھا ہے جومیرا ذکر کررہے تھے جنت کوانہوں نے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تونہیں کیکن تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان برایمان لائے اوران کے فرمان برانہیں اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ کامل یقین ہے اس لئے ذکر کررہے تھے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خوش ہوکر فرما تا ہے اے فرشتو! گواہ ہوجاؤ میں نے ان تمام کی بخشش فرمادی۔ بظاہر محفلیں جن کوہم معمولی سجھتے ہیں بیانسان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں ۔فرشتے عرض کرتے ہیں یااللہ ایک آ دمی ابیا بھی تھا جوگھر ہے محفل میں حاضری کے ارادے ہے نہیں چلا تھا بسمحفل کواس نے دیکھا تو کنارے پر وہ بھی آ کربیٹھ گیا توحديث ياك مين آتا ہے رسول ياك صلى الله تعالى عليه وللم نے ارشاد فرمايا ، الله فرماتا ہے مم الجلساء لايشقى جليسهم وہ بیٹھنے والے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جوان کے پاس بلا ارادہ بھی بیٹھ گیا وہ بھی بد بخت نہیں رہتا اس کی شقاوت بھی سعادت میں بدل جاتی ہے توالی نیک محافل جوذ کرواذ کار کی ہوتی ہیںان کا فائدہ ہوتا ہے۔

قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جوآپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے بندول پر مهر یانی کرتے ہوئے گنا ہوں کو بخشوانے کا طریقہ خود بتایا ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جا نتا تھا کہ میرے بندوں کو ورغلانے والے اور خراب کرنے والے اور ان سے گناہ کروانے والے کئی لوگ ہوں گے کئی اسباب ہوں گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا: رحمتی وسعت کل شیئ میری رحمت ہرشتے کو سیع ہے۔

الله نے اپنی رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے ہمیں خود ہی ارشاد فر مایا کہ اگرتم گناہ کربیٹھو تو اس کے بخشوانے کا طریقہ میں خود (خدا) تہمیں بتلار ہاہوں کہتم اس طریقے کو اپناؤ تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے چنا نچہ اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نے ایک واقعہ کے حوالے سے قرآنِ یاک میں ذکر فر مایا:

#### ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك (پ٥-سورةالتاء:٦٣)

استخفروا الله تیرے پاس آجا کی جانوں پڑھم کر بیٹھیں جب بیا پی جانوں پڑھم کریں جساہ ول تیرے پاس آجا کیں فاستخفروا الله تیرے پاس آکراللہ ہے استخفار کریں اللہ ہے بخش ما تکیں واستخفر لہم الرسول اور پھران آنے والوں کیلئے رسول پاک می اللہ ان کی سفارش کردیں لیمنی اے محبوب! تم بھی ان کی سفارش کردو کہ پاللہ ان کی بخشش فرمادے تو لہو جدوا الله توابا رحیما بیاللہ توابی کو توبہ بول کرنے والا اور مہربان پا کیں گے۔

اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے گویا کہ طریقہ بتلایا ہے کہ اے گناہ گارو! گناہ تم ہے اگر بشری تقاضے کے مطابق سرزد ہوگیا ہے یا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے گویا کہ طریقہ بتلایا ہے کہ اے گناہ گارو! گناہ تم ہے اگر بشری تقاضے کے مطابق سرزد ہوگیا ہے یا تو تم اس کی کو دیا ہے اگر بشری تقاضے کے مطابق سرزد ہوگیا ہے یا تو تم اس کو بخشوا نے کیلئے میر محبوب میں امارہ کے شرسے برے ماحول یا بری سوسائٹ کی وجہ ہے آگر تم ہے کوئی گناہ سرزد ہوگیا ہے ماضری دو گئو وہاں جا ضری دو گئو وہاں جا ضری دو ہے تو وہاں حاضری دیے کے بحد مجھ سے استخفار کرو اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو برجگہ موجود ہوں اور تمہارے اس استخفار کو جو جا کہ میں تو برجگہ موجود ہوں اور تمہارے اس استخفار کو تو باللہ وی بین اللہ وی بالہ وی نوالہ کے یہ جھ مشکل نہیں مگر اس نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے بندوں کو اس بات سے متنبہ فر مایا کہ اگر جداللہ جل جلالہ وی نوالہ کیا ہے ہے میں تو برکہ کی جانے ہوں دو جو بسی اللہ تعالی علیہ وہ میاں منا منا ہوں اللہ وہ کو اور تمہارا گناہ نہ بخش جائے گا تو گھرانا مت۔ در حبیب میل اللہ تعالی علیہ وہ کی وہ کے اور وہاں پر حاضری دے دینا وہ ایسا در ہے کہ وہاں سے کوئی خالی جا تا ہی نہیں۔ جب در حبیب میل اللہ نعائی علیہ ملم پر حاضری دو گیا وہ کہ اس کوئی خالی جا تا تی نہیں۔ جب در حبیب میل اللہ نعائی علیہ ملم پر حاضری دو گیا وہ کہ وہ کہ کے مقدی کا اظہار کرو بینی میری ذات سے استخفار کرو 'یا اللہ ہمیں بخش دے' نے وہ بیلی اللہ ہمیں بخش دو' 'یا اللہ ہمیں بخش دور اللہ کے مقدی کا اظہار کروئی کی ذات سے استخفار کرو 'یا اللہ ہمیں بخش دور 'یا اللہ ہمیں بھور کوئی اللہ کوئی خال میا کہ کوئی خال کوئی خال کے مقدی کا اظراف کوئی خال کے مور کوئی اللہ کوئی کے کوئی خال کے مقابلہ کوئی کوئی کوئی خال کے مور کوئی کوئی کوئی کوئ

تو رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم ہان ہیں کہ وہ ہم ہاری سفارش کریں گے اور پھر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم ہاری سفارش کریں گے اور پھر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم ہاری سفارش کرے۔ اور جدوا الله اور محب قبول نہ کرے میر محبوب اللہ اللہ کو تواب پاؤ گے بلکہ تو بہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ مزیدر حمتوں کو بھی نچھا دریاؤ گے کہ میں تمہاری تو بھی قبول کروں گا اور اپنی رحمتوں سے بھی مالا مال فرما دوں گا۔

معلوم ہوا گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ نبی پاک سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ میرے بھائیو! اللہ نے فرمایا و ما ارسلنك الا رحمة اللعالمین اے مجبوب! ہم نے آپ کوتمام جہانوں کیلئے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی رحمت ہیں تو ہمیں زندگی کے سی موڑ پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی رحمت سے دور نہیں ہونا جا ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی رحمت کو سمیلنے کی کوشش کرنی جائے۔

چنتازیادہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم کے قریب ہوں گے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم استے زیادہ مہر بان ہوں گے، سرکار سلی اللہ تعالی علیہ ہم ہم بان مہر بان ہوں گے۔ بزرگانِ دین فرماتے ہیں ذراغور کر وچھوٹے نیچے سے سبق سیکھو کہ چھوٹا بچہ جس پر مال مہر بان ہوتی ہوتی ہے اس کیلئے خون پسینہ ایک کردیتی ہے حتی کہ محنت مشقت بیٹے کیلئے مال کرتی ہے کسی وقت مال اس بیٹے سے خفا بھی ہو جائے ناراض بھی ہوجائے اور ناراض بھی ہوجائے اور ناراض بھی ہوجائے اور ناراض بھی کی وجہ سے اسے طمانچہ ماردیتی ہے اس سے کوئی غلطی سرز دہوگی ہو وہ اسے دھا دے کر دردھکیاتی ہے تو بچہ روتا ضرور ہے چلا تا ضرور ہے مگر اسکے باوجود دوبارہ پھر دوڑ کرجا تا ہے تو مال کی گود میں ہی جا تا ہے وہ ہوگاتا ہم کی گراسکے باوجود دوبارہ پھر دوڑ کرجا تا ہے تو مال کی گود میں ہی جا تا ہے وہ ہوگاتا ہم کی تو اس آغوش رحمت سے ملے گی میری معانی بھی ہوگی تو اس آغوش رحمت سے ملے گی میری معانی بھی ہوگی تو اس آغوش رحمت سے ملے گی میری معانی بھی ہوگی تو اس آغوش رحمت سے ملے گی میری معانی بھی ہوگی تو ہیں اس کر میر میں بات ہیں کہ کہ میر ہاں نہیں ہوئی بیدا نہیں ہوئی وئی مال کوئی مال کوئی مال کوئی باپ اپنی اولاد کیلئے استے مہر بان نہیں جینے رسول پاک صلی اللہ توالی علیہ وہلم مہر بان ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی کوئی مال کوئی باپ اپنی اولاد کیلئے اسے مہر بان نہیں جینے رسول پاک صلی اللہ توالی علیہ وہم مہر بان نہیں کے تو بیدا کردکی نظمی کر بیٹھیں قصور کر بیٹھیں جس کی وجہ سے دینا میں جمیں پھراس کے تھیٹر کیکیں کوئی اللہ فرما تا ہے:

ما اصابکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم ویعفوا عن کثیر (پ۲۵-سورهٔ شوریٔ:۳۰) تمهیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو بہتمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت ہوتا ہے تمہارے اپنے مملوں کا متیجہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تم پرمصائب آتے ہیں پریشانی آتی ہے تو گویا تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے تم ہیں تھیٹرے گئے ہیں تو آگر اللہ جل جلالہ ناراض ہوکر جمیں اسطرح کے مسائل میں مبتلا فرمادیتا ہے تو اس اللہ جل جلالہ نے فرمایا

کہ گھبرانا مت میں نے اپنے محبوب کوساری کا نئات کیلئے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے میری ذات تو قہار بھی ہے ، عزید و ذوالنة قام بھی ہے میں توبدلہ لینے والا بھی ہوں۔ فرمایا توبہ میں نے ہی تہہاری قبول کرنی ہے کین میں نے اپنے محبوب کو صرف اور صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے تو میرے محبوب کے دروازے پر آجاؤ وہاں کھڑے ہوکر مجھ سے تو بہ کروگ تو میرامحبوب اتنا مہربان ہے تہہاری سفارش فرمادے گا جیسے ہی محبوب سفارش فرما کمیں گے میرا تمام خضب اور انتقام جو ہے وہ رحمت میں تبدیل ہوجائے گا اور میں تہہاری بخشش فرما کرمز پدر حمتوں سے نواز دوں گا۔

اوراس آیت سے پہلے وہ آیات موجود ہیں جن میں پشر نامی منافق اورا یک یہودی کے جھڑے کا ذکرتھا پہاڑ سے اتر نے والے
پانی پر جھڑا تھا کہ یہ پانی کون لگائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلے کیلئے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم
کے پاس جاؤ چنا نچہ یہودی جو ہے وہ اس بات پر رضا مند ہوگیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہ باس جاتے ہیں کین وہ بشرنا می
منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں فیصلہ جو ہے وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اس سے کرواتے ہیں
حالانکہ کعب بن اشرف کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے طاغوت فرمایا ہے بیسب سے بڑا سرکش وشیطان ہے۔

لیکن وہ منافق تھاوہ جات تھا کہ اسے تو رشوت دے کر بھی اپنے حق میں فیصلہ کروایا جاسکتا ہے اور وہ الی رشوتیں لیتار ہتا ہے نو میں رشوت دے کرا ہے حق میں فیصلہ کر وادول گالیکن اگر نجی کر میم سلی اللہ تعالی علیہ بنا می خدمت میں گئے تو می بین ارشوت دے کرا سلی اللہ تعالی علیہ بنا میں اور نے تو حق فر مانا ہے۔خواہ وہ میہود کے حق میں کیوں نہ ہوتو اس لئے وہ منافق کہتم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اور یہودی کہتا تھا نہیں نجی کر میم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پاس جا لئے وہ منافق کہتا تھا کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔
یہودی کہتا تھا نہیں نجی کر میم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پاس جا لئے جی سے بالا خرفیصلہ بہودی کے خق میں کردیا کے تکہو وہ جو منافق تھا بظام کلمہ پڑھتا تھا بشر نامی اس نے کہا کہ یہ فیصلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جالی ہیں اور بید میمول کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جالی ہیں اور میں مسلمان ہوں اور وہ اس ناطے سے کہ بھٹی ہر مسلمان ہوں اور اور تی میں فیصلہ فراوق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تعالی عنہ بہودی ہے وہاں کہ ہیں اب دوبارہ آپ کے بیاس آھے ہیں۔
سے کہنے لگے کہ بی اس طرح ہمارا جھٹوا ہے میں مسلمان ہوں اور میہ یہودی ہے۔ فیصلہ جس طرح مناسب ہوآ پ فرمادیں تو اس بہودی نے کہا کہ ایک سلی اللہ تعالی علیہ بہودی ہے۔ فیصلہ جس طرح مناسب ہوآ پ فرمادیں تو اس بہودی نے کہا کہا کہا ہی پاکس سے بہلے فیصلہ کروا ہے ہیں اب دوبارہ آپ کے پاس آ سے ہیں۔ پہلے کن سے فیصلہ کروایا ؟ بہودی نے کہا نبی پاکس اللہ تعالی علیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اب دوبارہ آپ کے پاس آ سے ہیں نے فیصلہ کیا ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا سرکارسلی اللہ تعالی علیہ کیا ہے۔ قاروق اعظم نے کہا جم اس کی اللہ علیہ کیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا جم اس کی اللہ علیہ کیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا میں حق میں فیصلہ کیا ہے۔ قاروق اعظم نے کہا جم اس کی اللہ تعالی علیہ کیا ہے۔ تو اس بہودی نے کہا میں حق میں فیصلہ کیا ہے۔ واروق اعظم نے کہا میں عاضر ہو جو میا سرکارسلی اللہ تعالی علیہ کیا نے فیصلہ کی اس کے کہا نہیں کے میں میں کہا کہا نہیں کے میں کے سے کہا نہیں کے میں کے میں کیا کے کہا نہیں کے میں کہا کے میں کہا کہا تھیں کے میں کہا تھی کے میں کے کہا کہا کہا کہا کہا تھی کے میں کہا کہا تھیں کے میں کہا کہا تھی کے کسلم کیا کے کہا تھی کی کے میں کہا کی کور کے کہا تھی کے کہا تھی کے

اس بشر نامی منافق سے جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اس سے فاروقِ اعظم رض اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ٹھیک ہے پہلے گئے ہو ادھرسر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے اس طرح فیصلہ کیا ہے تا کہ اہل جی اس طرح فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رض اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رض اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے فیصلہ کونہیں مانتا گھر گئے اور گھر سے تلوار لے آئے اور اس منافق کی گردن کو اُڑا دیا فرمایا جو نبی پاک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے فیصلہ کونہیں مانتا پھر فاروق کا فیصلہ اس کیلئے یہی ہے چنانچہ اس کی گردن کو اُڑا دیا۔

الله عرَّ وجل نے ارشاد فرمایا:

فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (پ٥-سورة الناء: ٢٥) اے پيارے محبوب (صلى الله تعالى عليه وسلم)! تيرے ربّ كى قتم كه بيلوگ اس وقت تك مومن موبى نہيں سكتے جب تك اپنے تمام معاملات ميں تيرے فيصلے كوشليم نه كريں۔

معلوم ہوا اللہ جل جلالہ نے بھی اس بات کی تائید فرمادی کہ بیمسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا جورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان لوگوں کی منافقتوں کی حالت بیہے:

اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسبول (پ٥-سورةالساء:٢١)

جب أنهيں بيكها جائے كه آؤاس كى طرف جواللد نے اتارا ہے اور اللدور سول كى طرف آؤليعنى قر آن اور رسول كى طرف آؤتو فرمايا:

رايت المنفقين يصدون عنك صدودا (پ٥-سورةالساء:١١)

اے محبوب تم منافقوں کو دیکھو گے وہ قرآن قرآن تو کریں گے لیکن تیری بارگاہ میں آنے سے اعراض کریں گے تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو جورسول یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ آئے وہ منافق ہے اور اللہ نے فرمایا:

#### ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك

اے محبوب اگر یہ اپنی جانوں پرظلم کرنے والے گنهگار یہ تیری بارگاہ میں آجائیں اور وہاں آ کے مجھ سے استغفار کریں آپ سفارش کریں تو میں تمام غضب کورحمت میں تبدیل کر کے ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرلوں گا تو بہ بھی قبول ہوجائے گی اور مزید حتیں بھی عطافر ماؤں گا۔ اور بیقرآن پاک قیامت تک کیلئے واجب العمل ہے بینیں کہ بیتھم صرف اس وقت کیلئے تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ گر تھے نہیں بلکہ بیتھم قیامت تک کیلئے جاری ہے۔ تفاسیر میں موجود ہے کہ سرکا رسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے پردہ فرمانے کے بعدایک اعرابی (دیباتی) دیبات سے آیا کہ میں جاتا ہوں اپنے گنا ہوں کی بخشش کیلئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی دوہ فرما گئے ہیں کی سفارش کرواتا ہوں تو وہ چلا وہاں سے جب مدینہ منورہ پہنچا اسے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم تی قبرانور پررونے لگا اور آپ کا تو وصال ہوگیا ہے وہ آیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی قبرانور پررونے لگا اور عرض ومعروض کرنے لگا:

# يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسي الفداء لقبرانت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

وہاں کھڑا ہوا اور نبی پاکسلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مناقب اور تعریفیں اور شان بیان کرنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کرلیں تو تیری بارگاہ بیں آ جا کیں اور وہ ای کھڑے ہوکر استغفار کریں تو آپ ان کی سفارش کر دیں تو بیں (اللہ) تو بہ قبول کرلوں گا اور اپنی رحمتوں سے بھی نواز دوں گا تو یار سول اللہ تعالی علیہ وہلم میں اس اللہ کے حکم کے مطابق حاضر ہوگیا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وہلم وصال فرما چکے ہیں اور وہ اعرابی صحابی کہہ رہا ہے میں اس اللہ کے حکم کے مطابق حاضر ہوگیا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وہل کوالہ دے کراس نے بیعرض کیا کہ حضور میں آگیا ہوں اور میں اس اللہ کے حکم کے مطابق حاضر ہوگیا ہوں با قاعدہ اس آیات کریمہ کا حوالہ دے کراس نے بیعرض کیا کہ حضور میں آگیا ہوں اور میں نے اپنی جان پرظم کیا ہے میری سفارش کیجئے تا کہ میری بخشش ہوجائے چنا نچر قبرا نور سے آ واز آئی کہ قد غدال اے آئے والے فکر نہ کر تیری بخشش ہوگی اللہ نے تیری بخشش فرمادی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ بیتھم صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی ظاہری حیات کیلئے نہ تھا بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے پردہ فر مانے کے بعد قیامت تک جو آ دمی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور اپنے گنا ہوں کیلئے استغفار کرے گارسول یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اس کیلئے سفارش فر مائیں گے اور اللہ اس کی بخشش فر مادے گا۔

جیسا کہ اس حدیث پاک میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ آنے والے دیہاتی تیری بخشش ہوگئی ہے۔ اب ذراغور فرمائیں وہاں حاضری کا طریقہ کیا ہے جواس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جب وہاں حاضری دو تو پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی مناقب بیان کروچنا نجاس نے کہا:

### يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم

کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تو ایک بالکل بیابان علاقہ تھا جہاں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ قبر میں جلوہ فرما ہیں۔
پہاڑی علاقہ جہاں کوئی آب و گیاہ کا انتظام نہیں مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی برکات سے آج پہاڑوں سے بھی خوشہوئیں
آر ہی ہیں، ٹیلوں سے بھی خوشہوئیں آر ہی ہیں، اتنی آپ کی برکت ہے۔ وہاں کے لوگ نجدی حکومت والے تو آج بھی
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جالیوں کو ہاتھ نہیں لگانے ویتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جوستون ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانے
دیتے اس سے برکت ہوگی لیکن آنے والے جو ہیں صحابی وہ بیوض کررہے ہیں:

#### فطاب من طيبهن القاع والاكم

یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آپ کی خوشبووک سے تو بیسارے ٹیلے اور در و دیوار بیسب خوشبودار اور معطر ہو چکے ہیں ۔ یعنی آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کا فیض تو ان سے بھی ظاہر ہور ہا ہے اور پھر فر مایا:

#### نفسى الفداء لقبرانت ساكنه

میری توجان قربان ہے اس قبر پرجس میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ و ماہیں اور لفظ کیا بولا انست مدا کہ نہ جس کے معنی ہیں آپ ساکن ہیں بعنی حیات کن ہیں بعنی حیائی کا بیعقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و ملم مرکے مٹی میں مل گئے ہیں اور اب فوت ہوگئے ہیں ختم ہوگئے ہیں جی نہیں بلکہ فرماتے ہیں پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و ملم اس و نیا پر ظاہری ان مکانوں میں ساکن متھ اور اب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ و میات جو ہے دنیا والی حیات سے بھی اعلیٰ ہے اور کہا کہ تعالی علیہ و میات اللہ علیہ و کیات سے بھی اعلیٰ ہے اور کہا کہ

#### فيه العفاف وفيه الجود والكرم

یہ وہ قبر انور ہے کہ جہال عفاف بھی ہے الحمد للہ ہر طرح کی عفت پاک دامنی اور معافی بھی ہے اور جود اور کرم بھی ہے آج بھی یہاں سے سخاوت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور کرم نوازیاں ہورہی ہیں گویا کہ صحابی نے اقرار کیا کہ یہ ہی نہیں کہ صرف ظاہری حیات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وہ ملے ہوتا تھا بلکہ آج بھی پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم فیض کے خزانے لٹارہے ہیں اور پھرعرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ میں اپنی جان پرظام کر بیٹھا اور اللہ کے فرمان کے مطابق آیا ہوں آج بھی کوئی حاضری دے تو اس کو یہی یقین رکھنا جائے کہ میں خود نہیں آیا اللہ کے تھم برآیا ہوں۔

اعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتبت الثاه امام احمد رضاخان قادرى عليه الرحمة اسى لئے فرماتے ہیں

کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاءوک ہے گواہ

یارسول الله صلی الله تعالی علیه و تم مجرم جوآپ کی بارگاہ میں حاضر بیں تو ہم خود حاضر نہیں ہوئے ہمیں تھم دیا گیا ہے الله نے تھم فر مایا ہے اور اس کی شہادت کیا ہے۔ وک کر آن پاک میں جاء وک موجود ہے الله نے فر مایا جاء وک اے محبوب تیرے دروازے برآ جا کیں تو

مجرم بلائے آئے ہیں جاءوک ہے گواہ

اور چھر

## رد ہو کب یہ شان کر یموں کے در کی ہے

ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعایقیناً قبول ہوجائے گی۔اس کئے کہ جس کریم کے درواز سے پر با قاعدہ بلایا جاتا ہے تو وہ کریم کھراسے خالی واپس نہیں لوٹا تا آج بھی وہ کتابیں جن کے اندرسر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم بارگاہ میں حاضری کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں بیرالفااظ ہوتے ہیں۔ با قاعدہ نبی پاک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت پہلے تو اللہ کی حمد کے بعد سرکارسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی تعریف کی جائے۔

#### قد بلغت الرسالة واديت الأمانة

یا رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم آپ کے ذھے جو الله نے رسالت کا کام لگایا تھا آپ نے پورا فرمادیا اور جو دین کی امانت تھی آپ نے ساری پہنچادی سرکار سلی الله تعالی علیہ وسلم کے مناقب بیان کئے جائیں وہ اپنی بولی میں ہوں عربی میں ہوں جس طرح بھی ہوں آدمی بیان کرے اوراس کے بعد پھر ہیکہتا ہے ہیآ یت شریف پڑھکر اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما (پ٥-١٠/١٣١٥)

يريره كے پھرآ دى كے:

قد جئتك هاربا من الذنوب مستشفعا بك مستجيرا بك يارسول الدُّسلى اللهُ تعالى عليه وسلم عين السيخ گنامون سے بھا گاموا، پريثانيون عين گراموامون ــ آج بھی بھی طریقہ لکھا ہوا ہے کیا مطلب قیا مت تک کیلئے رسول پاک سلی اللہ تعالیٰ عاد پر انگاہ کی حاضری اپنے لئے گنا ہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ استعفار تو دوسری جگہ پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک سلی اللہ تعالیٰ عاد دہم نے فر ما یا کہ زم ترم شریف پی کر جو بھی ہے۔ استعفار تو دوسری جگہ پر بھی کتا ہوں کی بخشش کی دعا ما گلی جاسکتی ہے۔ رکن بما بی اور تجرا سود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کا تو نام بھی مستجاب ہے لینی قبولیت کی جگہ کہ وہاں ستر ہزار فرشتے ہر دعا ما تکنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو وہاں بھی بخشش کی دعا ما گلی جاسکتی ہے۔ مقام ملتزم جہاں تجاج کرام چیٹ کر دعا نمیں ما نگتے ہیں، کعبے کی چوکھٹ کو کہنے کہنے تھی تبویہ تو ہاں تھی بخشش کی دعا ما گلی جاسکتی ہے۔ مقام ملتزم جہاں تجاج کرام چیٹ کردعا نمیں ما نگتے ہیں، کعبے کی چوکھٹ کو کپڑے دو تھی قبولیت کی جگہیں ہیں گرا لٹر جل ہوالا نے نیزیش فرمایا کہا پی جانوں پر کالم کر بیٹھو تو تم وہاں چلے جاؤ ستجاب پر کھڑے ہوں موالا نہ تو لیت کی جگہیں ہیں گرکوئی ما اتنا ہزا ظلم کر بیٹھے کہ وہ سی اللہ فرما تا ہے ہیں خود بتا رہا ہوں کہ اتنا ہزا ظلم کر بیٹھے کہ وہ سی اللہ فرما تا ہے ہیں خود بتا رہا ہوں کہ میرے مجبوب سلی اللہ فرما تا ہے ہیں خود بتا رہا ہوں کہ میں تر فر جو بھٹ کے وروازے پر آجاؤ میرے مجبوب سلی اللہ فرما تا ہے ہیں خود بتا رہا ہوں کہ میرے میں تر پر جانا اور اللہ والے گی اور مزید رحمتوں سے بھی سرفراز کردیئے جاؤ گے۔ یہاں سے ایک تو ایا گرانا کہ بیمن میں آئی کر ایا گا ور مزید رحمتوں سے بھی سرفراز کردیئے جاؤ گے۔ یہاں سے ایک تو این کہاں سے ایک اس سے ایک دعا کہ التی کر اور کو کھٹ پر کی حال اللہ والے کی قبر پر جانا اور اللہ والے کی قبر پہ جائے اس سے ایٹ کئے بخشش کی دعا کی التی کرانا کہ بیمن میں اور جبنے اولیا واللہ والے کی قبر پر جانا اور اللہ والے کی قبر پہ جائے اس سے ایٹ کئے بخشش کی دعا کی التی کرانا کہ بیمن اور مزید میں میں والی جینکہ اللہ نے کرانا کہ تور پر جانا اور اللہ والے کی قبر پہ جائے اس سے ایٹ کے لئے بخشش کی دعا کی التی کرانا کہ ویر پر جانا اور اللہ والے کی قبر پر جانا اور اللہ والے کی والی خوالے اور والی حور بین اور حبنے اور ایا عت کی وجہ سے مجبوب ہیں۔ کینکہ اللہ نے کرانا کہ ایک کہ اور مزید کے مور بین اور ویک کے اس سے ایک کے کہ کے انہا کہ کرانا کہ والی کروں کر

# 

جوبھی رسولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارے گا وہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہوجائے گا اور اولیائے کاملین کی ساری زندگی نہی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتی ہے تو اولیاء کاملین سیبھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں تو سیبھی کوئی خدانہیں ہیں نہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کا تھم دیا ہے اور وہاں جا کرصحا بی جو ہیں وہ جوسب سے زیادہ قرآن کو

ستجھتے ہیں وہ اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں کہ بعد الوصال سر کا رصلی اللہ نعالی علیہ وسلم کی قبرا نور پر کھڑے ہوکر حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم سے سفارش طلب کرتے ہیں اور قبرانور سے با قاعدہ جواب آر ہاہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ،اے آنے والے اعرانی فکرنہ کرتیری بخشش ہوگئی لیعنی ہم نے سفارش کر دی اور اللہ جل جلالہ نے تیری مغفرت فر ما دی تو معلوم بیہوا کہ اللہ کے پیاروں اور ولیوں کے مزارات اور قبروں ہر جانا اور وہاں جا کراییز لئے بخشش کی دعا کی التجا کرنا بیکوئی خلاف شرع نہیں خلاف حدیث نہیں بلکہ عین نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے صحابہ کرا معلیہم الرضوان نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پُر انوار بر خود حاضری دیا کرتے تھے اور ان کا اپنا پیطریقہ تھا کہ گناہ بخشوانے کیلئے کوئی غلطی ہوگئی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ میں التجاکرتے آج بھی اللہ تعالیٰ ہرا یک کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے وہاں دیکھیں ریاض الجنة شریف میں کچھستون ہیں جن ستونوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بڑے بابرکت ستون ہیں استوانہ عائشہ ہے اس کے ساتھ ہی آ گے ستون ہےجس پر لکھا ہے 'استوانہ تو بدانی البابۂ ابولبابہ کی تو بہ والاستون ۔ بیابولبابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحاتی ہیں ان سے خطا سرز دہوگئی اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ایک را زکو فاش کر بیٹھے۔ یہودیوں کے قلعے کا محاصر ہ کیا جاچکا تھا۔ اب يہوديوں نے قلع كو بندكرليا كما گرہم باہر نكلتے ہيں تو ہميں قتل كرديا جائے گا۔ نبي ياك سلى الله تعالى عليه وسلم نے ابولبابہ سے كہا كہ جاؤتم ان سے جاکے بات کرو۔ چنانجہ حضرت ابولہابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تو انہوں نے ان کیلئے دروازہ کھول دیا۔ بھئی بات چیت کرنے کیلئے آئے ہیں۔حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا پہلے قلعے کا دروازہ کھول کرتم بنیجے اُتر آؤ نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ پہلے بیہ بتا و کہ ہم اگرا پینے آپ کو نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپر دکر دیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ سے تو کچھے نہ کہا اُنگلی کا اشارہ کرکے گردن پریوں انگلی پھیری مطلب کہ تمہاری گردنیں اُڑا دی جائیں گی بیاشارہ تو کر بیٹھے کیکن فوراً اپنی غلطی کا حساس ہوا کہ میں نے تو بڑاظلم کیا اپنے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے امین بنا کر بھیجا تھا اور مجھ سے بیلطی ہوگئی خطا ہوئی۔اشارہ سے ہی سہی ان کو میں نے بتلا دیا كەتمىجارے ساتھ بىسلوك ہوگا تو اب بيرگناہ اتنا برا ہوا ہے تو بيەمبرا گناہ بخشا جانا جا ہے اب حضرت ابولبابه رض الله تعالى عندكو كعبه شريف بهي نظراً رباتها، مقام ملتزم بهي نظراً رباتها، مستجاب بهي نظراً رباتها، نم زم كا كنوال بهي نظراً رباتها، مني وعرفات، جبل رحمت ساری جگہبیں نظر آ رہی تھیں مگر حضرت ابولیا بہرض اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے حجرے کے سامنے جوستون ہے اس کے ساتھ آ کر باندھ دیا اور کہا میں مجرم ہوں رسول یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اپنے ہاتھ سے کھولیس گے تو کھلوں گا ورنہ نہیں اینے آپ کو وہاں آ کے باندھ دیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی طرف متوجہ رہے کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف نہیں فرمائیں کے میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہاں اینے آپ کو باندھ دیا۔

بالآخررسول پاکسان اللہ تعالی علیہ وسلم سے تبجید کے وقت وضوفر مار ہے تھے اور مسکرانے لگ گے۔ اُمہات المؤمنین میں ہے اُم المؤمنین میں ہے اُم المؤمنین میں ہے اُم المؤمنین میں ہے اُم المؤمنین میں ہے دور مایا حضرت اُم سلمدر میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الالبابہ کی تو بہ قبول ہوگئی اس سے اس وقت بھی حضرت ابولبابہ نے یہ بیس کہا کہ فوراً مجھے کھول دوسحا بہ کرام موجود تھے مجد میں نماز پڑھنے کیا تھے ہوئے ہوئے تھے وہ آ گے دوڑ ہے کہ کھول دیں ۔ کیکن حضرت ابولبابہ رض اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول پاکسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوٹی اُسے ہوئی اللہ تعالی عنہ وسلم کے تو کھلوٹی اُسے معلوم بیہ اوا کہ سحابہ کاعقیدہ تھا کہ جو گناہ کہیں نہ بخشا جائے وہ رسول پاکسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کا مُنات کیلئے رحمۃ اللعالمین بنایا ہے سرکارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کا مُنات کیلئے رحمۃ اللعالمین بنایا ہے سرکارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کا مُنات کیلئے درحمۃ اللعالمین بنایا ہے سرکارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ورواز سے بی پاکسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درواز سے برآ کر سے کی طرف رُن کرتے یا دوسری قبولیت کی جگہوں پر رخ کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درواز سے برآ کر سے کی طرف رُن کرتے یا دوسری قبولیت کی جگہوں پر رخ کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درواز سے بی اور اللہ جل جلالہ اسے کا کو باندھ دیا تو آئ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا کی تا سُکہ فرماتے ہیں اور اللہ جل جلالہ اس کے علاوہ حصول مراد کیلئے وہاں جو بھی دعا کی جائے 'رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کی تا سُکہ فرماتے ہیں اور اللہ جل جلالہ اس دعا کو قبول فرماتی ہوں۔

امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة تو ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں الحمد للّٰد ایساعقیدہ رکھتے ہیں اوروہ یقین اورعقیدہ آگے پھراُمت کو انہوں نے منتقل کیا کہ جب رسولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ میں جاؤ تو اس وقت حاضری کا طریقتہ کیا ہونا چاہئے۔ فرماتے ہیں

# اب وا بیں آئکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے

(یارسول الله تعالی علیہ وسلم) مطلب ہیہ ہے کہ لب وا ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں اس کئے آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود وسلام پیش کررہے ہیں آئکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور آئکھیں بند ہیں ابغور کرنے کی بات ہیہ ہے کہ آئکھوں کو بند کرنے کی ضرورت کیا ہے منگنا جو ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ دا تا میرا جو ہے وہ مجھے کیا پچھ دیتا ہے اس کئے اس کی تو آئکھی ہوتی ہے لیکن اعلی حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمة فرماتے ہیں، درِ رسول سلی الله تعالی علیہ وہ ہم پر حاضری دو تو آئکھیں بند کر لو۔ کھلی ہوتی ہے لیکن اعلی حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمة فرماتے ہیں، درِ رسول سلی الله تعالی علیہ وہ کہ جھولیاں کھوکہ خیرات کتنی ملے گی جو تہاری ضرورت ہے وہ تہ ہمیں خودکو پیانہیں جتنا دینے والے آقا کو پتا ہے اور آقا اتنا دے دیں گے کہ جھولیاں کھر دی جا کیں گی اور تہمیں کسی شم کی کی نہیں رہے گی ۔ اسلئے فرماتے ہیں وہاں آئکھیں بند کر کے آقا اتنا دے دیں گئے کہ جھولیاں کھر دی جا کیں گیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کی کے نہیں رہے گی ۔ اسلئے فرماتے ہیں وہاں آئکھیں بند کر کے کھیک کا انداز بھی کتنا اچھا ہے کھیک کیلئے اپنا دامن پھیلا دواور زبان سے نبی یا کے صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ کیلئے اپنا دامن پوسید کھو کھیک کا انداز بھی کتنا اچھا ہے

اور فرمایا جوبھی مانگو گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے بیہ معلوم ہوا کہ اہل قبور سے استعانت اوران سے مدولینا فیض و برکات لینا یہ بالکل جائز ہے اور دُرست ہے۔قرآن یاک کی اس آیت سے ثابت ہے کہ اللّٰد نے بیفر مایامحبوب کے درواز ہے برآ جا کیں اوراللّٰہ جانتا تھامحبوب کی ظاہری عمراتنی ہے اس کے بعد سرکا رصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یردہ فرمانا ہےاور قرآن کا تھم یہ ہے کہ قیامت تک کیلئے ہے تو اب بعد میں آنے والے آئیں گے تو کہاں آئیں گے ظاہر ہے قبررسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بر آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے بر آئیں گے کہ اور پھر اللہ فرما تا ہے کہ ا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وہ تیرے پاس آ جا کیں تو معلوم ہیں ہوا کہ اللہ نے خود قیامت تک کیلئے نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کی قبرانور پر حاضری کیلئے تھم دیا ہے بلکہ حدیث یاک میں آتا ہے امام شعرانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں، قیامت کے قریب کعیہ شریف بھی چل کرنبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ یاک کی حاضری دے گا اور عرض کرے گا، جن آپ کے اُمیتوں نے میرا طواف کیا ہےان کی سفارش اور شفاعت میرے ذمے رہی ، میں ان کی شفاعت کرکے بخشش کرواؤں گا اوریا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جونہیں پہنچ سکے اٹھیں اور ان کی سفارش آپ فر مائیس آپ کی شفاعت سے اللہ جل جلالہ ان کی مغفرت فر ما دے گا تورسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرانور برحاضر ہونا جس کا تھم اللہ نے فرمایا اور صحابہ کرام علیم الرضوان کا با قاعدہ طریقتہ یہ ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے مشکوۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہرسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بارش بند ہوگئی قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں لوگ سارے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بارش نہیں ہوتی قحط ہوگیا تو اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها نے فر مایا کہ جاؤنبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی قبرانور بر جاؤاور سر کا رصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی قبر انور میں جہاں چہرہ مبارک ہے اس کے سامنے حصت برسوراخ کردو کہ آسان اور قبر انور کے درمیان کوئی شے حائل نہ رہے بیچھت جو حائل ہے بیہٹ جائے وہاں سوراخ کردوبس اس عمل کا تھم دیا صحابہ کرام نے ایسے جاکے کیا جیسے ہی درمیان سے بردہ ہٹا اور آسان کی نظر گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرانور بربڑی فوراً موسلا دھار بارش ہوگئی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبرا نوركود كيصته ہمي كو پايارش ہوگئي اسي طرح جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبرا نوركي زيارت كيليئة کوئی جاتا ہےاللہ تعالی نے مہربان ہوکرانوار کی بارش اور رحمت نازل فرمادی ہے۔

اور فرمایا جوبھی مانگو گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے بیہ معلوم ہوا کہ اہل قبور سے استعانت اوران سے مدولینا فیض و برکات لینا یہ بالکل جائز ہے اور دُرست ہے۔قرآن یاک کی اس آیت سے ثابت ہے کہ اللّٰد نے بیفر مایامحبوب کے درواز ہے برآ جا کیں اوراللّٰہ جانتا تھامحبوب کی ظاہری عمراتنی ہے اس کے بعد سرکا رصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یردہ فرمانا ہےاور قرآن کا تھم یہ ہے کہ قیامت تک کیلئے ہے تو اب بعد میں آنے والے آئیں گے تو کہاں آئیں گے ظاہر ہے قبررسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بر آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے بر آئیں گے کہ اور پھر اللہ فرما تا ہے کہ ا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وہ تیرے پاس آ جا کیں تو معلوم ہیں ہوا کہ اللہ نے خود قیامت تک کیلئے نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کی قبرانور پر حاضری کیلئے تھم دیا ہے بلکہ حدیث یاک میں آتا ہے امام شعرانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں، قیامت کے قریب کعیہ شریف بھی چل کرنبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ یاک کی حاضری دے گا اور عرض کرے گا، جن آپ کے اُمیتوں نے میرا طواف کیا ہےان کی سفارش اور شفاعت میرے ذمے رہی ، میں ان کی شفاعت کرکے بخشش کرواؤں گا اوریا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جونہیں پہنچ سکے اٹھیں اور ان کی سفارش آپ فر مائیس آپ کی شفاعت سے اللہ جل جلالہ ان کی مغفرت فر ما دے گا تورسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرانور برحاضر ہونا جس کا تھم اللہ نے فرمایا اور صحابہ کرام علیم الرضوان کا با قاعدہ طریقتہ یہ ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے مشکوۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہرسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بارش بند ہوگئی قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں لوگ سارے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بارش نہیں ہوتی قحط ہوگیا تو اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها نے فر مایا کہ جاؤنبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی قبرانور بر جاؤاور سر کا رصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی قبر انور میں جہاں چہرہ مبارک ہے اس کے سامنے حصت برسوراخ کردو کہ آسان اور قبر انور کے درمیان کوئی شے حائل نہ رہے بیچھت جو حائل ہے بیہٹ جائے وہاں سوراخ کردوبس اس عمل کا تھم دیا صحابہ کرام نے ایسے جاکے کیا جیسے ہی درمیان سے بردہ ہٹا اور آسان کی نظر گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرانور بربڑی فوراً موسلا دھار بارش ہوگئی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبرا نوركود كيصته ہمي كو پايارش ہوگئي اسي طرح جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبرا نوركي زيارت كيليئة کوئی جاتا ہےاللہ تعالی نے مہربان ہوکرانوار کی بارش اور رحمت نازل فرمادی ہے۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرا نور برحاضر ہوئے امام بیہ قی نے اس کونقل فر مایا قبرا نور برحاضر ہوئے اورعرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم بڑا قحط ہے بارش نہیں ہوتی ۔سر کارصلی الله تعالی علیہ وسلم کو بردہ فرمائے کئی سال گز ر گئے ۔سیّد نا ابو بکررضی اللہ تعالی عند بھی بروہ فر ما گئے ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کا ز مانہ ہے تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله تعالی عندو ہاں جاتے ہیں نبی یا ک صلی الله تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور برحاضری کیلئے حاضری دیتے ہیں اور حاضری دینے کے بعد عرض كرتے بيں يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم است سق لامتك حضورا بني امت كيلئ بارش کی دعافر مائیں بارش نہیں ہورہی ہے۔ رات کوخواب میں نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت سے مشرف فر ماتے ہیں اور ارشا د فرماتے ہیں کہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنه،عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر میرا سلام کہو اور انہیں کہو کہ لوگوں پر ذ را اپنا ہاتھ نرم کھیں اور ساتھ یہ بھی خوشخری دے دوبارش ہوگی چنانچے سبح کوبارش ہوگئی۔حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے عرض کیا نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضور اپنی اُمت کیلئے بارش کی دعا فرما نمیں رسول یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ باش ہوگی یعنی اللہ کی ہارگاہ میں عرضی پیش کردی اور اللہ نے فوراً اس کو تبول فر مالیا چنانچے قحط خوشحالی میں تبدیل ہوگیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا اللہ عز وجل نے سبزہ پیدا کیا اور الی خوشحالی آئی کہ اونٹ اپنے موٹے ہوگئے کہ چر بی کی وجہ سے ان کےجسم سے نے لگ گئے اتناموٹا پن ان میں آ گیا اور اسطرح سے خوشحالی پیدا ہوگئی۔رسول یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے صحابہ کرام کے واقعات کی ایک فہرست ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی یاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہانور پر جائے جو کچھ ما نگامل گیا جوروضہ برنہیں بھی پہنچ سکے دور سے انہوں نے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی تو نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دعا کور ڈنہیں کیا جنگوں میں جب جنگ کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام وہاں پر بھی رسول یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کیا کرتے تھے بلکہ اپنے شعار جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو بنالیتے تھے۔ چنانچہ جنگ پمامہ میں صحابہ کرام کا شعارتھا البدابیہ والنہابیہ میں موجود ہے کہ ان کا شعاریا محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یا محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ کا شعار تھا۔ الله جل جلالہ نے تمام جنگوں میں صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی کیونکہ وہ متوجہ ہوتے تھے نبی یاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی طرف گویا رسول الله صلی الله نعالی علیه وسلم ان کی فتح کیلئے دعا فرماتے تھے توجہ فرماتے تھے بلکہ بعض تو ایسے واقعات ہیں علامہ واقدی نے خود نقل فرمائے کہ آ دمی حیران ہوجاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا داد قوت کے ساتھ تصرف فرماتے ہوئے با قاعده جنگوں میں صحابہ کرام کی مدد کی۔ علامہ واقدی رض اللہ تعالی عنه فتوح الشام میں خود نقل کرتے ہیں کہ جس وقت انطا کیہ فتح ہو گیا حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنه لشکر کو لے کرانطا کیہ کی طرف گئے اورانطا کیہ فتح ہوگیا تو بیروم کا علاقہ تھا ہرقل جو با دشاہ تھا وہ نکل گیا انطا کیہ سے تو اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیہ پہاڑوں کے اندر جوسرَنگیں ہیں ان کے اندر بھی داخل ہوجاؤ اور آخرتک دیکھ آؤ کہیں ایبانہ ہو کہ مخالف کی فوجیں ان سرنگوں کے ذریعے سے ہم برحملہ آور ہوجا ئیں اور ہماری فتح شکست میں نہ تبدیل ہوجائے تو جار ہزار آ دمیوں کا لشکر مرتب کیا گیا جن میں سے تین ہزار عربی یمنی تھے اور ایک ہزار سوڈ انی تھے سوڈ انی کا لےرنگ والےسوڈ انیوں برجس کوامیر بنایا تھاا بوالہلول دامس رضی اللہ تعالیٰ عندان کا نام تھا جن کوسوڈ انیوں برامیر بنایا اور کل کشکر کے امیرایک ہزاریہاور دوسرے تین ہزار عربی ان تمام پرامیر جو ہے وہ حضرت میسر ہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ علامہ واقتدی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ بیرچار دن متواتر دن رات سرنگوں میں چلتے رہے آخر میں جس وقت چار دن کا سفر کرنے کے بعد بیایک میدان میں پہنچ گئے انہیں اطمینان ہو گیا کہ سرنگوں میں جو ہے کوئی دشمن کی فوج نہیں تھکے ہوئے بھی تھے سر دی بھی تھی تشھرے ہوئے تو انہوں نے کہالکڑیاں جمع کرواورلکڑیاں جمع کرنے کے بعد آ گ جلاتے ہیں تا کہ ہم لوگ کچھ تاپ لیس اور سردی دورکریں اس سلسلے میں کچھلوگ گئے لکڑیاں جمع کرنے کیلئے تو انہیں ایک آ دمی آ گ کا پجاری وہ جاسوی کرتے ہوئے پکڑا گیا کپڑ کر لائے انہوں نے حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کردیا حضور یہ جاسوس معلوم ہوتا ہے تم نے کیے پہچانا کہنے لگے جی بیرا کھا کردیکھا تھا اور پھر چھپ جاتا تھا اس کی نقل وحرکت سے ہمیں محسوس ہو گیا کہ بیہ جاسوس ہے امیر کشکر حضرت میسره بن مسروق نے اس سے کہا ہمارے نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ کیا کا فرمان ہے الصدق بنجی والکذب يهاك سيائي نجات ديتي ہے اور جھوٹ ہلاك كرديتا ہے تواگرتم تيج بولو گے تو ہم تمهميں چھوڑ ديں گے اورا گر جھوٹ بولو گے تو پھرتمہیں قبل کردیا جائے گاتم بتلاؤ کون ہواور کس مقصد کیلئے آئے ہو تو اس نے کہا جناب میں واقعی جاسوں ہوں اور دیکھنے کیلئے آیا ہوں کہ رومی فوجیں تمیں ہزار کی تعداد میں ان دروں کی طرف ان سرتگوں کی طرف آ رہی ہیں اور وہ تمیں ہزاراس لئے آ رہے ہیں کہ بیہ جار ہزارمسلمان ہیں سارے ہی ان کو گھیر ڈال کر پہیں پرسب کوشہید کردیں تو مجھے جاسوسی کیلئے بھیجا تھا کہ بید دیکھے آؤ کس جگہ تھبرے ہوئے ہیں حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تتنی دور ہیں کب تک پہنچ جا کیں گے تو اس نے کہا عنقریب پہنچنے والے ہیں بدکہنا تھا کہ وہ تمیں ہزار کی فوج نمودار ہوگئی انہوں نے آتے ہی ان مسلمانوں برحملہ کر دیا جو تعداد میں صرف حیار ہزار تھے حیار دن رات متواتر سفر کرتے ہوئے تھکے ہوئے تھے اس کے علاوہ سردی سے تشخرے ہوئے بھی تھے گریداُن کے مقابلے میں ڈٹ گئے شام تک لڑائی ہوتی رہی وہ تمیں ہزاران جار ہزارمسلمانوں کوزیر نہ کر سکے۔ چنانچہ شام کو تتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے پیچاس آ دمی شہید ہو گئے اور دس آ دمی ان کے لاینۃ ہو گئے کچھ قید ہو گئے اور ادھر جورومیوں کے تتھے

عیسائیوں کےان کے نوسوآ دمی مارے گئے اورا تنے ہی ان کے قید ہوگئے ۔ نتیجہ الحمد للد شام کو جوتھا وہ مسلمانوں کے قل میں تھا کیکن حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنے فرمانے لگے جودس آ دمی لاپیۃ ہیں انہیں شہداء کی لاشوں میں تلاش کروان میں تونہیں حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ رات ساری جاگ رہے تھے اور بڑی پریشانی کے عالم میں تھے کسی نے یوجھا حضور کیوں پریشان ہیں فرمایا مجھےسب سے بڑی پریشانی ہے کہ سوڈ انیوں کے جوامیر تھے ابوالہول دامس رضی اللہ تعالی عنه وہ نظر نہیں آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے دشمنوں کی قید میں آ گئے ہیں اور پتانہیں دشمن ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بہرحال اپنے نشکر کو کہا تم آرام کرواور میں جاگتا ہوں تمہاری رکھوالی کیلئے کہ بہکہیں بدعہدی کرکےرات ہی میں حملہ نہ کردیں۔اس اثناء میں ہوا بیہ کہ رات کافی بیت چکی تھی صبح کا وقت تھا کہ وہ باقی رومی جوان کے اٹھائیس ہزار آ دمی تیس ہزار میں سے بیچے ہوئے وہ اٹھائیس ہزار آ دمی جو آرام کررہے تھے بیدم ان میں بھگدڑ مچی اورایسے ہوا کہ ان برکسی نے حملہ کردیا ہے پھردوبارہ لڑائی شروع ہوگئی تو میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید بدر وحنین کی طرح ہماری مدد کیلئے فرشتے اُتر آئے ہیں تو ان کشکریوں کو کہا کہ اُٹھو جنگ دوبارہ شروع ہوگئی ہے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں چنانچہ حیار ہزارانہوں نے حملہ کر دیا تو میسره بن مسروق رضی الله تعالی عند نے ویکھا کہ ابوالہول رضی الله تعالی عند جو ہیں وہ اپنے دس ساتھیوں کے ساتھوان برحملہ آور ہوئے لیعنی وہ کو ئی فرشتے نہیں تھے جنہوں نے آ کے ان برحملہ کردیا بلکہ ابوالہول دامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوسوڈ انیوں کے امیر تھے اور وہ دس آدمی دوسرے جو گرفتار سے انہوں نے مطلب دس آدمیوں نے حملہ کردیا اب انہوں نے اندر سے حملہ کیا باہر سے ادھرمسلمانوں کی دوسری فوج جو جار ہزارتھی الحمد للدرومیوں کو پسیا کر دیا کافی آ دمی ان کے مارے گئے اللہ نے فتح عطافر مائی اوروہ جس نایا ک ارادے ہے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کوختم کر دینگے اس میں ناکام ہوئے حضرت میسر ہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عند آ گے بڑھے اورا بوالہول دامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اس کا ماتھا جو مااور کہا میں ساری رات تمہارے لئے متفکر تھاتم کہاں تتھے بتلاؤ توسبی تو حضرت ابوالہول دامس رض اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر صاحب میں اور میرے ان دس ساتھیوں کو انہوں نے گرفتار کرلیا تھا ہمیں زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ یاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور لشکر سے دورہمیں وہاں ڈال دیا گیا۔ باقی بیسارے کے سارے آرام کرنے لگ گئے ہم بڑے بریثان تھے چنانچدرات کا پچھ حصہ گزراتو اجا تک ایک بزرگ تشریف لائے جن کا چیرہ نورانی تھااورآتے ہی انہوں نے مجھے سلام فرمایا اور سلام فرمانے کے بعد مریدہ علی یدیه لو ہا جومیر ہےا ویر باندھا ہوا تھا ہتھکٹریاں وغیرہ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرااور وہ لوہے کی ہتھکٹریاں اور بیڑیاں ساری ٹوخی گئیں اور میں الحمدللدآزاد ہوگیا۔اس کے بعد کذالك فعل باصحابي انہوں نے میرے باقی ساتھ يا محامله كيا ہاتھ پھیرنے گئے اور چھکڑیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہوگئیں بالآخر میں نے دیکھا کہ اس مشکل وقت میں ہماری مشکل کشائی کرنے کیلئے ہے ہزرگ تشریف لائے تو ہیون ہوں گے چنا نچہ میں نے ان سے عرض کیا حضور تعارف تو کروائی کے کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے جھے فرما یا کہ ابعشر وا بنصد الله انا نہیں کھر محمد الرسیول الله حمیمیں خوتجی کی ۔ اور میں تنہارا نی ہوں محمد رسول اللہ (سلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اور ساتھ ہی فرما یا کہ حمیمیں اللہ کی مدد کی کہ اللہ کی مدد تعہد ہیں تاثی گئی۔ اور میں تنہارا نی ہوں محمد رسول اللہ (سلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اور ساتھ ہی فرما یا کہ ایوالہول (مین اللہ تعالی عنہ) میں کہ دی تاثی ہوں کے دس آ دی ان پر حملہ آور ہوجا و فرخ تمہاری ہوگی اور فرخ کے بعد جب میسرہ بن مسروق رضالہ تات ہوتو اقد نی میسیرۃ السیلام تو میسرہ کو میراسلام کہدو بنا کہرسول اللہ (سلی اللہ تعالی علیہ کہر) ہوں اللہ اتات ہوتو اقد نی میسیرۃ السیلام تو میسرہ کو میراسلام کہدو بنا کہ رسول اللہ (سلی اللہ تعالی علیہ کہر) ہوگئی ہوئی ہوں ہوئی ہوں کہ ادر کی اجباد کرتا ہے اور نوش ہوتا ہے درسول پاک سلی اللہ تعالی علیہ کہر کی بارگاہ میں ہمارا ہیہ جو جہاد ہے بہ تبول ہو اور اللہول ہوں سلی اللہ تعالی علیہ ہماری بارگاہ میں بھولے نہ سائے کہ المحمد لیا میں اللہ تعالی علیہ ہماری بارگاہ میں ہمارا ہیہ جو جہاد ہے بہ تبول ہو اور معلوم ہوا صحابہ کرام کے عمل سے بہ خابت ہو کہا کہ دو کھوان کے جھکٹر یوں کوئم کردیا تو ڈویا ورا آزادی عطافر مائی سرکار سلی اللہ تعالی علیہ ہم کی بارگاہ میں جارا ہوں آئی میں ہونے کی وجہ سے مدید منورہ نہ تبی تبی کی طرف متوجہ ہوں آپ میرے لئے سفارش فرما کہا سی کہنے منا میں علیہ وہر کی طرف متوجہ ہوں آپ میرے لئے سفارش فرما کہا ہیں گئی علیہ کہا کہا کہ عالی کہ متاوت کی سفارش کو قبول کرتا ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے بین سفارش فرما تے ہیں اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے بین سفارش فرماتے ہیں سفارش فرماتے ہیں اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے بین سفارش فرماتے ہیں اور اللہ ان کی صاف اللہ تعالی علیہ ہوں ان ہے دور کی طرف متوجہ ہوں آپ میں کی طرف متوجہ ہوں آپ میں کی کی طرف متوجہ ہوں آپ میں کی کہر کے سفارش کو قبول فرما کے اس دعا کر نے وہر سائی کی دعا کو قبول کرما کیا گئی کہر کے اس دعا کر نے وہر کیا کہ کے سفارش کو قبول فرما کیا کہا کیا کہ کہا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کے اس کی طرف متوجہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

كوئى آدى بال روضه مبارك پربھى حاضرنہيں ہوسكتا توكوئى بات نہيں دور سے ہى اگروہ عرض كرديتا ہے تورسول پاكسلى الله تعالى عليہ وسلى الله تعالى الله تعدم مالا تعدم على الله تعدم الله تعدم كوتم نہيں دكھ سكتے۔

فرمایا کہ محبت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوکر درود پڑھتا ہے تو است مع الصلواۃ اہل محبتی ہیں تو خوداس محبت والے کا درود سنتا ہوں واعد فیصم میں اسے پہچا نتا ہوں کہ کون مجھ پر درود پڑھر ہا ہے تو معلوم ہوا درودوسلام پڑھ کے جہاں سے بھی جومتوجہ ہو حضور سلی اللہ تعالی علیہ سلم کی طرف۔ علامدابن قیم جوغیرمقلدوں کے مانے ہوئے امام ہیں انہوں نے بھی لکھاہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

#### ليس من عبد يصلي على الا بلغني صوته حيث كان

فر ما یا جوبھی میراغلام جہاں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھے جا ہے کسی جگہ کیوں نہ ہواس کا درود ضرور مجھ تک پہنچ جا تا ہے اور میں اس کا درود سن لیتا ہوں۔رسول پاک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فریا دی کی فریا دکو سنتے اور آج بھی مدد فر ماتے ہیں اس کیلئے سفارش فر ماتے ہیں۔ اس لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمة نے فر مایا

## فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو

امتی فریاد کرے اور ہو بھی وہ رنجیدہ اور پھررسول پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ نے فرمایا عزیز علیه ما عنتہ متمہیں جو چیز مشقت میں ڈالتی ہے وہ میرے محبوب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تا گوارگزرتی ہے تورسول پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی کرم فرماتے ہیں بلکہ نبی پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیائے کا ملین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض سے وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ دیکھو شہنشا و بغداد حضور غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

#### من استغاث ہی فی کربة فرجت عنه

کوئی آدمی کسی مصیبت میں مجھ سے استفاث کرے تو اس کی تکلیف کو دور کردیا جائے گا۔ تکلیف دور کرنے والا تو اللہ ہے مطلب کیا ہے شہنشاہ بغداداس استفاثے کوئ کے اس کی مصیبت کو مطلب کیا ہے شہنشاہ بغداداس استفاثے کوئ کے اس کی مصیبت کو دور فرمادے گا اس کی مشقت کوحل فرمادے گا۔ آج بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک پر بیا کھا ہوا ہے آپ کے دروازے پرمشرقی دروازہ جو ہے اس پر بیا کھا ہوا ہے:

تفريع القدم زاد ربى المدارج وولاني على قضاء الحوائج

قف علىٰ بابى عند ضيق المناهج الم تران الله اسبغ علينا نعمة

كيامطلب بيآب كاقول مواسى كه

قف علىٰ بابى عند ضيق المناهج تفريع القدم زاد ربى المدارج

کہ جب تیرے لئے باقی رہتے بند ہوجائیں تو تو میرے دروازے پر آ جااور میرے دروازے پر آ کراستقامت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوکرالتجا کراللہ کی بارگاہ میں استغفار کر زاد رہے المدارج اللہ نے میرے درجے بڑے بلند کئے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں:

الم تران الله اسبغ علینا نعمة ولانی علی قضاء الحوائج كياتونيس ديكها كه الله اسبغ علین علی قضاء الحوائج كياتونيس ديكها كه الله تعالى نع محمد يراني نعمتول كوكامل كرديا به اورالله نع مجمد يرتوفيق عطافر مائى كه يديس لوگول كى حاجت روائى كرول قضاء حوائج كيك مجمد ولايت عطافر مائى به كه كوئى بهى اپنى حاجت كيكر آئے جمارى بارگاه ميس توالله بل بالداس كى حاجت كو يورافر مادے گا۔

زندگی دے دیتا ہے ای طرح سے کوئی آدمی دعا قبول کروانے کیلئے حضرت اہام موی کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جائے تو یوں سمجھو جیسے تریاق زہر کوختم کردیتا ہے اس طرح ان کی دعا سے گناہ ختم ہوجا کیں گے اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا ان مزارات پرحاضری دینے سے اتنافا کدہ ہوتا ہے اوروہ چار بزرگ ان میں سے دوکا با قاعدہ ذکر کیا۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة نے حضرت شخ عمروف کرخی علیہ الرحمة کی قبراور شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی شہنشاہ بغداد کی قبرالی ہے کہ آج بھی وہاں جائے جوکوئی دعاما نگے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے اوروہ جھولیوں کو بھر پور فرما دیتے ہیں تو اللہ جل جالا اس کی بخشش فرما تا ہے قیامت والے دن اپنے آپ کو جب وہ مرنے والا جنت کے اعلیٰ مقام میں دیکھ لے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میرے ممل تو اس قابل نہیں تھے کہ اتنا او نچا مجھے مرتبہ دے دیا جاتا مگر کون ساممل تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ جس کی وجہ سے اتنا و نچا درجہ مجھے جنت میں دے دیا ہے تو اللہ فرما تا ہے بیا مست فیاں واس کی وجہ سے۔
تیرا بیٹا جو تیرے لئے بخشش کی دعا کرتا تھا اس کی وجہ سے۔